(r<sub>2</sub>)

## ہمارے لئے امن کی ایک ہی صورت ہے کہ دنیا پر غالب آجائیں

(فرموده ۱۸ ـ ايريل ۱۹۳۰ء)

تشہّد' تعوّ ذ اورسورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعدفر مایا:

چونکہ آج نماز کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ مجلس شوریٰ کا اجلاس ہوگا اس لئے میں ایک تو خطبہ جمعہ نہایت اختصار سے پڑھنا چاہتا ہوں اور دوسر ےعصر کی نماز جمعہ کے ساتھ جمع کر کے پڑھاؤں گاتا وہ کام جوایک ملی اور اجتماعی کام ہے اور خدا تعالیٰ کے سلسلہ کے کاموں میں سے ایک ہے زیادہ توجہ سے سرانجام دیا جا سکے۔

اللہ تعالیٰ کی بیست ہے کہ وہ اپنے بندوں کوان کے فرائض اداکرنے کا ایک موقع دیتا ہے۔

لیکن جب وہ کسی قدر سُستی اور کوتا ہی سے کام لینے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ ایسے سامان پیدا کر دیتا
ہے کہ علاوہ دینی ضرور توں کے دنیوی حالات بھی ایسے پیدا ہوجاتے ہیں جوان فرائض کے ادا

کرنے کیلئے انہیں مجور کر دیتے ہیں۔ ایسے حالات بظاہر اہتلاء ہوتے ہیں لیکن حقیقاً وہ ایک بہت

بڑی کا میا بی کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی طرف مبعوث ہوکر

آئے تھے اور دنیا کا کوئی کونہ اور علاقہ ایسانہیں تھا جس کی ہدایت اور راہنمائی آپ یا آپ کے

متبعین کے ذمہ نہ تھی۔ لیکن باایں ہمہ ایک لیے عرصہ تک مسلمان مکہ سے باہر نہ نگلے اور یوں معلوم

ہوتا ہے گویا انہوں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اسلام کو پہلے مکہ میں پوری طرح قائم کرکے

پھر دوسری دنیا کومخاطب کریں گے کیکن اللہ تعالیٰ کی مشیّب اس کے خلاف تھی وہ کچھاور ہی جا ہتا تھا اس لئے اس نے کفارِ مکہاوران میں ہےخصوصاً ان شریروں کو جوخدا تعالیٰ کی از لی لعنتوں کے پنیجے تھے اُبھارا کہمسلمانوں پر مکہ کی رہائش کا قافیہ تنگ کردیں ۔مسلمانوں نے اسے ایک ابتلاء سمجھا اور واقعہ میں بیا ہتلاءتھامسلمانوں نے اسےاپنے لئے بظاہرا یک مصیبت خیال کیااوراس میں کیا شک ہے کہ واقعہ میں وہ مصیبت تھی اور انہوں نے پُرنم آئکھوں اور مغموم دلوں کے ساتھ اس وُادِئِ غَيْرِ ذِيْ زُرْع كُوچِهُورُ اجهال دو ہزارسال قبل ان كےجدّ امجد حضرت ابراہيم عليه السلام نے ان کولا کر بسایا تھا۔ وہ اس ور نہ کی محبت کو چھوڑ نے کے لئے مجبور ہو گئے جو دو ہزار سال ہے اُکٹَّاعَہ: ٛ جَمدٌ ان کوملتی آئی تھی۔مکہوالےخوش تھےانہوں نے سمجھا ہم نے اسلام کا نام مٹادیا اور مسلمان عمکین تھے کہ وہ نور کے مرکز سے جُدا ہونے پر مجبور کئے جارہے ہیں اوراس مقام سے نکالے جارہے ہیں جس کوخدا تعالیٰ نے اسلام نازل کرنے کیلئے چُنا۔لیکن الله تعالیٰ کا منشاءاورتھا' وہ بیہ بتانا حابتا تھا کہاسلام ایک وقت میں ہی مختلف مما لک میں تھیلے گا اور وہ تبلیغ کیلئے نئے راستے کھولنا حیا ہتا تھا۔مسلمانوں نے حبشہاور مدینہ کی طرف ہجرت کی اور خدا تعالیٰ نے انہیں ان جگہوں پر لا کر ڈال دیا جواپنے اندراسلام کوقبول کرنے کی مکہ سے زیادہ صلاحیت رکھتی تھیں \_حبشہ میں اگر چہلوگ زیا دہ تعداد میں تو داخلِ اسلام نہ ہوئے لیکن وہاں کے بادشاہ کوخدا تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی تو فیق عطا فر مائی جس ہے اسلام کی ایک ہیبت طاری ہوگئی اور وقار قائم ہو گیا اور مدینہ میں اگر چہ امراء نے اسلام قبول نہ کیالیکن عوام کثرت سے مسلمان ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے تفغل سے مدینہ ہی وہ مقام ہؤ اجہاں سے اسلام کے لئے حاروں طرف تیراندازی ہونی تھی اور اس طرح وہی اہتلاءاوررنج کی کیفیت خوشی کا باعث اور اسلام کی ترقی کاموجب ہوگئی۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوا ہتلاء آتے ہیں وہ اپنے اندر برکت رکھتے ہیں بشرطیکہ لوگ انہیں بابرکت ہونے کا موقع دیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بار بارتوجہ دلانے کے باوجود جماعت تبلیغ کی طرف اس قدر توجهٔ ہیں دے رہی جتنی دینی چاہئے۔ میں نے بار بار توجہ د لائی ہے کہ اپنی پوری طاقت سے تبلیغ کرواورلوگوں تک احمدیت پہنچاؤ اوراس میں کچھ شک نہیں کچھ دوست ہیں جواس طرف توجہ کرتے ہیں لیکن باقی رات دن اس سے غافل رہتے ہیں۔ ہفتوں کے بعد ہفتے' مہینوں کے بعدمہینے' بلکہ سالوں کے بعد سال گزرتے جاتے ہیں لیکن ان کے ذریعہ کسی کو ہدایت نصیب

نہیں ہوتی۔ان کی سُستی کو دیکھ کر اللہ تعالی نے ہماری جماعت کے لئے چندایک ابتلاء پیدا کئے ہیں تا کہ اگر جماعت کے دوست دوسروں کی ہدایت کیلئے احمدیت کونہیں پھیلاتے تو یہ سمجھ کر کہ ساری دنیا ہماری دنیا ہماری دنیا ہماری دنیا ہماری دنیا کواحمدیت میں داخل نہ کرلیس ہمارا کوئی ٹھکا نانہیں اور بھی چین سے زندگی بسرنہیں کر سکتے تبلیغ کی طرف متوجہ ہوں۔

دوسر بے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہم ہے انہیں فاکدہ پہنچ رہا ہے تو وہ شاباش اور آفرین کہنے گئے جاتے ہیں اور ہمار بے بعض سید ھے سادھے بھائی اس وہم میں مبتلاء ہو جاتے ہیں کہ اب تو ساری دنیا ہم سے خوش ہے۔ حالانکہ ان کی شاباش کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے چیتے سے شکار لینے کیلئے شکاری اسے تھیکی دیتا ہے یا باز کو کسی جانور پر چھوڑ نے سے پہلے اسے تھیکی دیتے اور چھارتے ہیں اور اس کے یہ معینے نہیں ہوتے کہ شکاری چیتے یا بازکودل سے بھی ای طرح بیار کرتا ہے جس کا وہ اظہار کررہا ہے بلکہ بیصرف اس سے اپنا مطلب نکا لئے کیلئے کیا جاتا ہے اور الیا کرتے ہیں کہ وہ اظہار کررہا ہے بلکہ بیصرف اس سے اپنا مطلب نکا لئے کیلئے کیا جاتا ہے اور الیا کرتے ہی ہوئے بھی شکاری اس سے غافل نہیں ہوجاتا وہ اس امر کا برابر خیال رکھتا ہے کہ وہ بھاگ نہ جائے یا جمعی ہی مشکل کے وقت انہیں منظم جماعت کی مجھے پر ہی جملہ نہ کر دے۔ یہی حال دوسری اقوام کا ہے جب سی مشکل کے وقت انہیں منظم جماعت کی خد مات کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیں تھی دیتے ہیں اور شاباش کہتے ہیں اور اس سے بعض احمد ی خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمار ہے دوست ہیں حالانکہ جب تک ایک انسان احمد سے کا جامہ ذیب تن نہیں کر لیتا وہ خواہ ہم سے کتا بھی ہم دردی کا دعوی کرنے والا کیوں نہ ہو وہ آ بہیں تو کل ضرور ہم میں کہ ہو کہا ہیں کہ ہمار ااور ہماری اولا دکا امن وامان اور آسائش احمد یت کی اشاعت سے وابستہ ہے۔ اسلام کے لئے' احمد یت کی مجھ کر اسے پھیلانے میں لگ جا کیوں کہ ہمار ااور ہماری اولا دکا امن وامان اور آسائش احمد یت کی اشاعت سے وابستہ ہے۔

ہندوستان میں انقلاب پیدا ہونے والا ہے اور ہندوستانیوں میں اِس وقت جوجذبہ کریت پیدا ہور ہاہے گورنمنٹ زیادہ دیر تک اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی ۔ بےشک وہ مقابلہ تو کرے گی لیکن آ ہستہ آ ہستہ وہ خود بخو د ہندوستانیوں کوحقوق دینے پر آ مادہ ہو جائے گی اور وہ نا دان احمدی جو ایک حد تک تح یک کر بت کو ہندوستان کیلئے مفید سمجھتے ہیں اُس وقت دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کی ظاہر داری کود کیھ کروہ انہیں اپنا ہمدر دسمجھتے ہیں ان کی مثال بعینہ اُس بنی کی طرح ہے جس کا جسم نہایت ملائم اور پشم بہت نرم لیکن ناخن خوفناک ہوتے ہیں اور وہ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کی

آ تکھوں کو نکالنے اور چہرہ کونو جنے کی کوشش کرتے ہیں ۔سلسلہ احمدیہ ایک الٰہی سلسلہ ہے اور الہی سلسلوں سے قومیں صلح کر کے نہیں رہا کرتیں ۔ جس سلسلہ کے ماننے والے ابتداء میں ہی پھولوں پر سے گزرتے ہیں وہ سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوسکتا۔اللہ تعالیٰ کے بیارے ابتدائی حالت میں ہمیشہ کانٹوں پر سے ہی گز رتے ہیں اورا گرتم بھی اللہ کے پیارے ہوتو اُس وفت تک کہتمہاری با دشاہت نہ قائم ہو جائے تمہارے راستہ ہے بیرکا نٹے ہرگز دورنہیں ہو کیتے اورتمہیں بھی بھی امن وا مان حاصل نہیں ہوسکتا اور اگر آج کسی وجہ سے شکھ ہے تو کل یقیناً پھر دُ کھ کی حالت ہو جائے گی۔ انگریزی حکومت برہمیں ایک حدیک خُسنِ ظن ہے لیکن اگر اجمدیت سُرعت کے ساتھ ترقی کرنے لگ جائے تو یہ حکومت بھی تم سے وہی سلوک کرنے لگے گی جو دوسری قومیں کر رہی ہیں۔ اس لئے جب تک ہم تمام دنیا کے لوگوں کے اندر احمدیت کو نہ پھیلا ئیں اوران کے نفوس میں نیک تبدیلی نہ ہیدا کریں اُس وقت تک ہمیں حقیقی امن نصیب نہیں ہوسکتا۔ ہمارے دعوے خواہ کچھ ہوں لیکن بیرایک حقیقت ہے کہ خل و بُر دباری کی تعلیم میں ہم حفرت مسیح علیہ السلام سے بڑھ کرنہیں ہو سکتے کیونکہ ہم تو ضرورت کے وقت بدلہ لینا بھی جائز سمجھتے ہیں لیکن سے "کی تو یہی تعلیم ہے کہا گر کوئی ایک گال پرتھیٹر مارے تو دوسرا بھی اس کے آگے پھیر دولے اور بیعلیم خواہ کس قدر بھی خلا ف ز مانہ کیوں نہ ہولیکن اس میں کیا شُبہ ہے کہ ایک مدت تک اِس پرعیسا ئیوں کاعمل رہا ہے مگر کیا اس پر بھی انہیں امن نصیب ہوا۔ کیا رومن حکومت نے عیسائیت کوآ رام سے ترقی کرنے کا موقع دیا۔نہیں۔ ہر گزنہیں۔ بلکہ ہزاروں' لا کھوں عیسائی جان سے مار دیئے گئے ان کواینے گھر باراور جا ئدا دیں وغیرہ چھوڑ کر غاروں میں زندگیاں بسر کرنی پڑیں کیونکہ اُس وقت بیہ حالت تھی کہ جہاں کوئی مسیحی نظر آتا اُسے قتل کر دیا جاتا حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے ان کی نصرت کی اور روم کا با دشاہ عیسا ئی ہو گیا اور عیسا ئیوں کو ان مظالم سے نجات حاصل ہوئی۔ پس بیر خیال کہ ہم کسی سے لڑتے نہیں ہمارا بھی کوئی دشمن نہیں ہوسکتا غلط ہے کیونکہ جب مسیح کی اِس قدر زم اور بُر د باری کی تعلیم کی موجود گی میں بھی عیسا ئیوں کوامن نصیب نہ ہوا تو ہمیں جن کا بیاعقاد ہے کہ کسی وقت بدلہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے اس خیال سے مطمئن نہیں ہو جانا چاہے کہ ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے اس لئے ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہماری بھلائی کی صرف ایک ہی صورت ہے اوروہ پیر کہ تمام دنیا کواپنا دشمن سمجھیں تاان پر غالب آنے کی کوشش

کریں کیونکہ جب تک مخالفت نہ ہوتر قی بھی نہیں ہوسکتی۔ تمام انبیاء کی جماعتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں پہلوں میں ہم سے زیادہ ایمان نہ تھا اور اگر حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ ، والسلام اللّٰد تعالیٰ کے ویسے ہی مُرسل ہیں جیسے کہ دوسر ہےا نبیاءتو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہان کی اور دوسر ہے انبیاء کی جماعتوں میں بھی کیرنگی ضروری ہے۔ان جماعتوں کی ترقی بھی پوری طرح اُسی ونت ہوئی جب مخالفین کی طرف سے ان پر عافیت تنگ کی گئی ۔ جب ان کی زندگی کو تلخ کر دیا گیا تو و ہجی بیدار ہوئے اور جب دیکھا کہ ہماری تاہی کیلئے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا جاتا تو انہوں نے مخالفین کوتیاہ کر دیا اوران کی مشتعل کر دہ آگ میں خود جلنے کی بجائے اُنہیں کوجلا کرر کھ دیا۔ پس ان ابتلاؤں سے جو اِس وقت ہماری جماعت پر آ رہے ہیں اللہ تعالی حابتا ہے کہ وہ تمہاری آئکھیں کھول دے اور بتا دُے کہ تمام دنیا تمہاری دشمن ہے اور ہم اُس وقت تک آ رام سے نہیں رہ سکتے جب تک دنیا کوایئے رنگ میں رنگین نہ کرلیں اور اگر مخالفت کی بیرآ گ بھی جماعت کی آتھیں کھولنے کا باعث نہ ہوئی تو خدا تعالیٰ اس آگ کواور زیادہ بھڑ کائے گامتی کہ باپ کا بیٹا اور بھائی کا بھائی دشمن ہو جائے گا۔تمہار بے لباسوں میں آ گ ہوگی تمہارے گھروں میں آ گ ہوگی اور تمہاری چاریا ئیوں میں بھی آ گ ہوگی اور تمہیں اپنے چاروں طرف آ گ ہی آ گ نظر آئے گی۔ اُس وقت آ رام ہے کوئی نہ سو سکے گا اور ہرایک مجبور ہو جائے گا کہ اس مشتعل ﷺ ھُد ہ آ گ کو بجھائے ۔ پس بجائے اِس کے کہ خدا تعالیٰ تمہارے ہرایک ذرّہ ذرّہ وزرّہ میں آ گ لگا کر تمہیں بیدارکرےخود بخو دبیدار ہو جاؤاور پیشتر اِس کے کہ آگ لگ جائے اپنے اوپر خدا تعالیٰ کی رحمت کا یانی چھڑک کراس ہے محفوظ ہو جاؤ کیونکہ جس طرح آگ پریانی پڑنے سے وہ بجھ جاتی ہے اس طرح اگر کسی چیزیریانی پڑا ہوا وروہ گیلی ہو چکی ہوتو اس پر بھی آگ اژنہیں کرتی۔ پس میں اس موقع پر کہ مختلف جماعتوں کے نمائندے یہاں موجود ہیں توجہ دلاتا ہوں کہ وہ واپس جا کرتبلیغ کے پہلوکو جلداز جلد مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور دیوانہ واراس کام میں لگ جائیں تا اللہ دیکھ لے کہان کے اندر آگ لگانے کی اُب ضرورت نہیں اور وہ مخالفت کی اِس آ گ کو بچھا دے۔ میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں تو فیق عطا فر مائے کہ ہم ان فرائض کو کما حقہ 'اوا کر سکیں جن کی اوائیگی ہمارے ذمہ لگائی گئی ہے۔ (الفضل ۲۵۔ ایریل ۱۹۳۰ء)

متى باب ٦٥ يت ٣٩ - بائبل سوسائل اناركلي لا مورمطبوعه ١٩٩٩ و (مفهوماً)